

کنزالایمان \_ فآوی رضویه \_ احکام شریعت \_ حدائق بخشش \_ الامن والعلی ٰ یا مختش می رضویه و احکام شریعت \_ حدائق بخشش \_ الامن و العلی ٰ مختصف معنف معلم مولا نااحمد رضاخان بریلوی رحمته الله علیه کی شام کارتصنیف

ملفوطات

مولا نااحد رضاخان بريلوي رحمته الله عليه

ناشران بک کارنر برنٹرز پبلشرز مین بازارجہلم

فون تمبر دوكان: 624306 نون تمبر ربائش: 614977 اى ميل: Bookcomerim@yahoo.co.in

Marfat.com

نام كتاب مصنف مولانا احمد رضاخان بريلوئ مصنف مولانا احمد رضاخان بريلوئ سرورق امرشابه مطبع فريند زېرنئرز ، جبلم بريه سيد است روپ

## ملنے کا پہتہ

کتب خانه شان اسلام ، اُردو بازارلا بور کتبه رحمانیه ، اقراء سنثراُردو بازارلا بور شبیر برادرز ، اُردو بازارلا بور علم وعرفان پبلشرز ، اُردو بازارلا بور خزیه علم واوب ، اُردو بازارلا بور رحمٰن بک باؤس ، اُردو بازارکرا چی ضیاءالدین پلی کیشنز ، نز وشهید مسجد کھارا دَرکرا چی ادارة الانور ، جامعته اُلعلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کرا چی ادارة الانور ، جامعته اُلعلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کرا چی

marfat.com

Marfat.com

ہے یہ حضورا قدی اللغ کا تھم ہوا۔ اگر حضوری فرماتے کہ جذبیہ بمیشہ ہاہ رہیسی علیہ الصلوق والسلام آ کراتارہ ہے تو البتہ سنے ہوتا۔

عرض مصورقرة المجيدين كالمسلمانول سايدها كال

ربنه ليلا تنجعلنا فتنة للذين كفرواء

اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کیمسلمان اس طرح سے کافروں کے باتھ میں سے دست و پاند کرو ہے جا کیں گے کہ ان کو یہ کہنے کا موقع ہے کہ اگر اسلام سچا ہوتا تو ایسا کیول ہوتا۔ ارشاد: سیو ما کی تنمی کہ سی مسلمان کوفت نہ کریا ہم کوفت نہ کرا برا تیم علیہ الصلوق والسلام کی بید عا

ربنا إلا تنجعلنا فتنة للدين كفروا واغفرانا ربنا انك انتا العزير الحكيم

آوروه قبول ہوئی اگراس ئے معنی یہ لئے جائیں کہ بھی وٹی مسلمان کسی کا فرے فتنے میں نہ سینے گاتو پھراس کے کی معنی ہول کے جواصحاب الاحوود کے لئے فرمایا کیا

انَ الَّذِينَ فَتَنُوا لِمُومِينَ والمُؤْمِنَتَ ثُمَّ لَمْ يَنُوبُوا فِلْهُمْ عَذَابٌ جَهِنَّمْ.

عُرْضُ: الله تعالی فرما تا ہے حَتَمَ اللّهُ لا عُلَمَنَ اللهِ وَسُلَمُ تُوبِعَضَ الْمِيا شَهِير كُول ہوئے۔ ارشاد: رسولوں میں سے كون شہيد كيا كيا الميا ، البنة شهيد كئے گئے رسول كوكى شهيد نه ہوا۔ يَفَتُلُون النّهِينِين فرماي كيانہ كه يفَتْلُون الرُّسْلَ ع

عرض: حضور المسلمان كتناى بزاكنه كار بوليكن كلمه اسلام يا هناب مسلمان بجرمسلمان بهافر سے بدر تو كيابرابر بھى نبيس بوسكتا تعلق نظريه فعل هايشاء كوئى جدكا فركومسلمانوں پرمسلط بونے كنبيس معلوم بوتى ـ

ف المسامة بيكريمه ربنالا تجعلنا فتنة للذين كفروا الذيه ويرغبه الأراس جواب .

ف المنظمة المنظمة اللذين كفره المنظمة الماس كاجواب.

ب اورشهيد بموجا نامغلوني شيس غليه بمراه فليه حجت سكه ياتي ١٢ ولف عفراله

ے اس کا فرمسلمان مر یونگر: ساط ہوسکتا ہے۔

marial.com

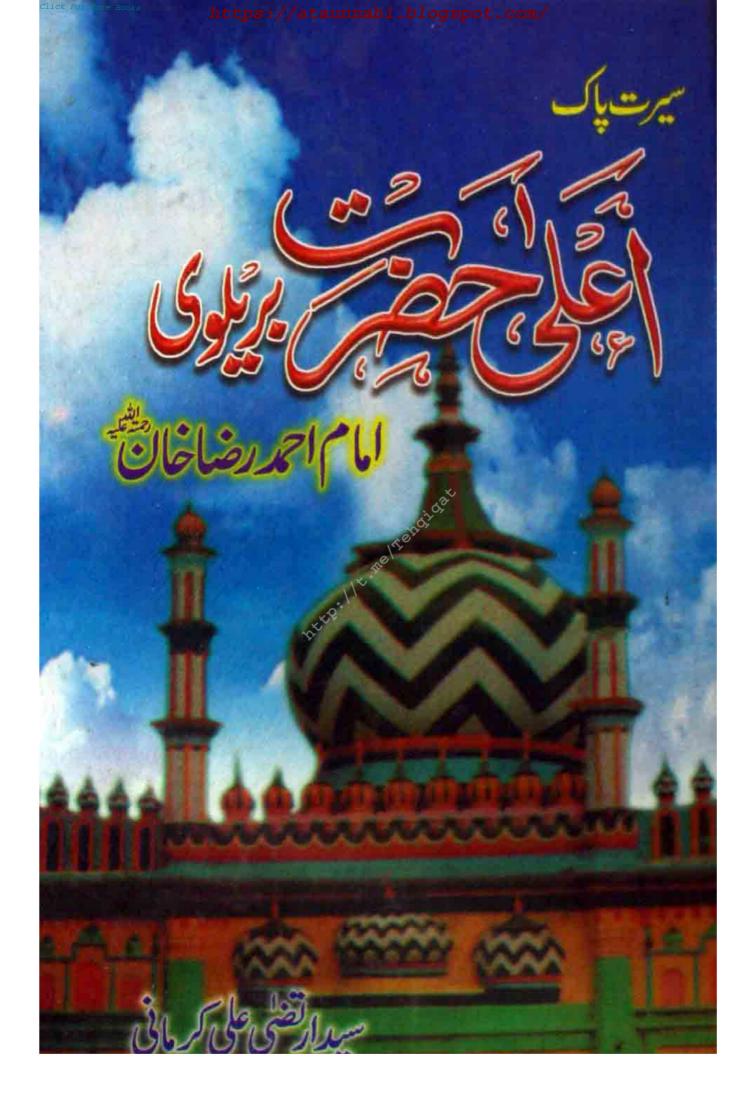

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

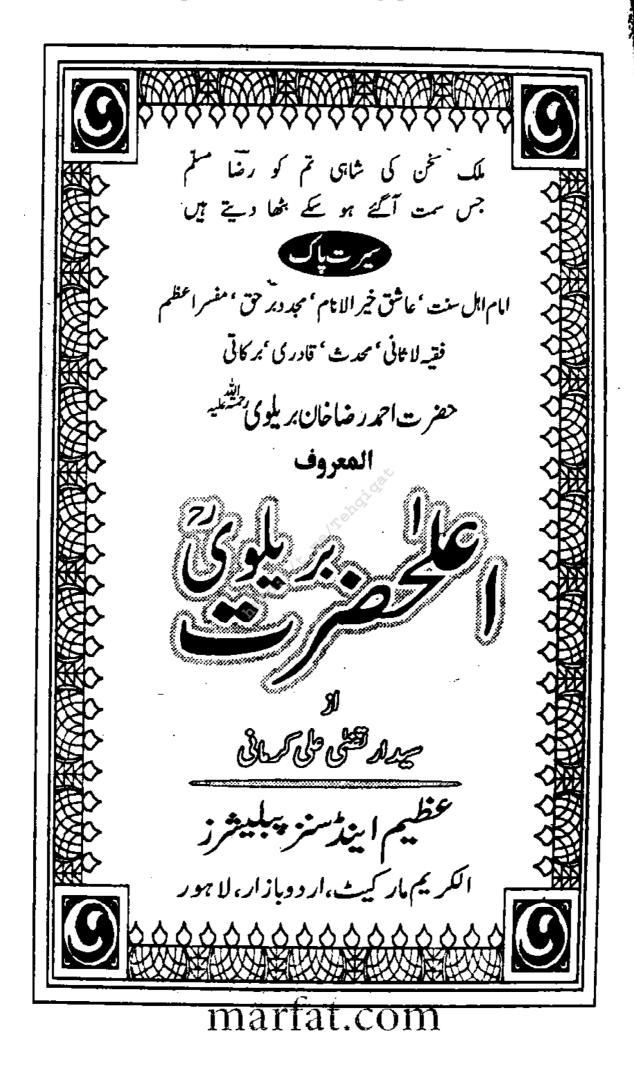

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

marfat.com

بنیں بدی تھیں اور ایک سب سے چھوٹی جبکہ آپ کے دونوں چھوٹے بھائی آپ ے چموٹے تھے۔ اعلی حزت کا برآؤ سب سے کچھ ایسا تھا کہ خاندان کا ہرفرد بلا تخضیص آپ کی بحریم کیاکر آفا۔

حزت لتی علی خان صاحب ﷺ جب تک حیات رہے' اپنے گخت جگر کی ضرور بات کا خود می خیال فرماتے رہے۔ یمال تک کہ آپ کی خوراک اور لباس کا انظام و اجتمام محی انہوں نے اسے ذمہ لے رکھا تھا۔ محر اہمی اعلیٰ حضرت نوجوان بی تھے کہ والد مرمی وصال فرا سے - جس کی دجہ سے جاکیر کا تمام ر کام آپ کو دیکنا بڑا۔ یہ ذمہ داری آپ کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی تھے۔ چانچہ فتا دو برس کے بعد ہی اس ذمہ داری کو اسیع جموئے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب، کے سرد کرے خود کو دی امور کے لئے مخصوص کر لیا۔ بات ہو ری تمی آپ کے بھین کی۔ چو کلہ اس زمانے میں بچے چنگ بھی ا ڑا یا کرتے تھے اس لئے یہ کوئی معیوب بات دیس خیال کی جاتی تھی۔ حمر اعلیٰ حضرت کو پھٹ بازی کے لئے تو پیدا جس کیا حمیا تھا۔ اگر بھی بھار کوئی پھٹ کٹ ک

اب كريس مر جاتى واب اس كو افعاكر السيخ والد مراى كا كاريائى كے نيے ر کے دیے۔ وہ جب سونے کے لئے آتے تو اس چنگ کے بارے میں دریانت كرتے من كر ينايا جاناكہ آپ نے ركمى ہے تو آپ بيساخت فرماتے كہ بال بحى اس كو

الله تعالى نے او و لعب كے لئے ويدا عى تيس فرايا --

## بھین کے چندیار گارواقعات

اعلی معرت قامل بر بلوی ﷺ کی زبان ابتدا تی سے بوی صاف ستمری تمنى جيساكه عام طورير جوباب كديج جموثي عمرين الفاظ كو درست تلفظ سے ادا میں کر پاتے محر اعلی معرت کے ساتھ ایا کھے نمیں تھا۔ غلط الفاظ آپ ذہن میارک سے مجمی اوا ہی نمیں ہوئے تھے۔

ایک دن ہوں ہوا کہ آپ این استاد صاحب سے کلام اللہ شریف marfat.com

رور رہے تھے استاد صاحب نے ایک جگہ کھے احراب بتایا آپ نے استاد کے بتانے کے خلاف روا۔ استاد محرم نے دو بارہ بخی سے کماکہ جیسا میں کتا دیا روسیں مر آپ نے حسب سابق روا۔

آپ کے والد کری قریب ہی تشریف رکھتے تھے۔ ان سے نہ رہا گیا اور انہوں نے آپ سے سیارہ کار خود طاحظہ کیا تو استاد محتم کو درست پایا۔
کمر ان کو اپنے ہونمار بیٹے کی مطاحیت بخوبی معلوم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی معمول بچہ نہیں ہے۔ انہوں نے کلام اللہ شریف منگوایا آکہ کمل طور پر تھٹی ہو سکے۔ جب کلام اللہ شریف میں دیکھا گیا تو استاد صاحب بھی جران رہ مجھے کہ جس سکے۔ جب کلام اللہ شریف میں دیکھا گیا تو استاد صاحب بھی جران رہ مجھے کہ جس سلفظ سے اعلی حضرت نے پڑھا تھا گیام اللہ شریف میں بالکل ویسے ہی تھا۔ جس کا سیارے میں تابت کی خلطی تھی۔

آپ کے والد مرامی نے ہوے فخرے اپنے بیٹے یہ نظر ڈالی اور دریافت کیا کہ

"كيا بات ہے! حميس جو تمارے استاد مثلاتے تے وى اعراب تو تمارے سارے ميں بھى تھے۔ پر تم عے كوں ان كر مرافق نيس ردھا۔"

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ نے مرض کیا۔ "بابا جاں! میں نے بار بار ارادہ کیا کہ امتاد مرای کے کہتے ''

ے موافق پر موں مر زبان نے ساتھ نہ دیا۔"

لائق ترین پسر عزیز کا ایمان آفروز جواب من کر جماعه یده اور صاحب نظریدر بزرگور آبدیده بوسطے اور انہوں نے اللہ کریم کا شکر اوا کیا آپ جیسا فرزند ارجند عطافرایا۔ ان کو صاف نظر آپیا کہ آج کا نو عمریجہ یقیعاً کل کامجد منے والا ہے۔ یکی حال استاد محرم کامجی تھا۔ جس کو استاد صاحب ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ کر پڑھاتے تھے وہ تو نمایت کم عمری میں ان کامجی استاد لکلا۔ ان کو بھی بخو کی اندازہ ہوا کہ یہ بچہ کل کی بلند عرجہ پر فائز ہوگا۔

السلط مرجہ پر فائز ہوگا۔

ایک اور واقعہ بھی بڑا یاد گار ہے۔ ہوا بوں کہ ایک روز مبح سورے آپ کتب میں حسب معمول بڑھ رہے تھ 'کہ ایک آنے والے بجے نے استاد ماحب کو السلام علیم کما۔ استاد معاجب نے جو اب دیا۔

" بیہ تو جواب نہ ہوا۔ استاد محترم" اعلیٰ حضرت جلدی ہے بول اٹھے۔ "ا جما! بمراس كا جواب كيا بوا" استاد محرم نے خفت جمياتے ہوئے یو جما۔ تمام بچے ان دونوں کی طرف یوری طرح متوجہ ہو چکے تنے اور اس بات کو اعلیٰ حضرت کی محتاخی تصور کر رہے تھے۔

"استاد محترم! اس كا جواب ہے۔ وعليم السلام" اعلىٰ حضرت نے متانت ہے جواب ویا۔

"واہ میرے بینے وال می بھینا دین کانام روش کرو مے۔ اللہ حمیس تونق وقوت عطا فرائے" استاد ماحب نے بجائے ناراض ہونے کے آپ کو دعاؤل ہے نوا زا۔

ای ملم کی چھوٹی چھوٹی شری غلطیوں کر آپ بھین ہی میں بلاججک بول دیا کرتے تھے۔ بوں لگتا تھا کہ شرعی ارود میں غلطی کی اصلاح قدرت کالمہ نے آپ کی فطرت اند بناوی تھی۔ یمی بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جن لوگوں ے اللہ كريم نے وين كى اصلاح كاكام لينا ہوتا ہے ان كى تربيت ابتدا سے بى نمایت اعلیٰ ورجہ سے کی جاتی ہے۔

آپ کی پرورش ایے احول میں موری تھی کہ جس میں زیادہ تر وقت دین ماکل کی بابت مختلو موتی رہتی تھی۔ آپ کا زیادہ تر وقت اپنے والد کر ای کی محبت میں گزرتا تھا۔ آپ زیر بحث مسائل کو برے غور سے سنتے اور بعض او قات آپ بول اشتے کہ جناب عالی مسلم یوں ہے۔

**☆ ☆ ☆ ☆** 

marfat.com